سلسة قصط الانبياء

5





اختیاق ا هد



www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.come/urduguru





# اجنياق القلا

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.come/urduguru



واراس واراس کتاب و نفت کی اشاعث کاعالمی إداره ریاض ، جده ، شارجه ، لاهور کراچی ، لندن ، هیوسٹن ، نیویارك

#### ثمودك تباهى



سرجاویدکلاس میں داخل ہوئے تو کلاس میں یک دم خاموشی چھا گئی۔انھوں نے ہاتھ میں ایک تصویر اُٹھا رکھی تھی۔سب طلبہ کی نگاہیں جاوید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کا تعاقب کرنے لگیں۔نعمان سے نہ رہا گیاوہ بولا:

"رسرية تصوريسي يي"،

"بہت اچھی ہے۔" جاوید صاحب نے مسکرا کرجواب دیا۔

نعمان جھینپ ساگیااور بولا: "بہیں سر، میرامطلب ہے یکس کی تصویر ہے؟"

"پینصور میں آپ ہی کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔" جاوید صاحب نے کہا اور

بھرآ کے برم کروہ تصویروائٹ بورڈ پرلٹکا دی۔

''اب آپ لوگ بتائے یہ کہاں کی تصویر ہے؟''جاوید صاحب نے اپنی کلاس کے بچوں پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔

"سر، تصور تو کسی پہاڑی علاقے کی ہے، لیکن گھروں کی بات سمجھ میں نہیں

آربی۔ "عثان نے کہا۔

## ثمودكى تباهى

"ایسے پہاڑتو ہمارے کاغان، سوات میں ہوتے ہیں۔" نعیم نے تصویر پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔

"بالكل غلط! آزاد كشمير ميں بھى ايسے پہاڑ ہیں۔ "نعیم نے اپنی معلومات كا اظہار كیا۔
"ثم لوگ بالكل غلط رُخ پر جارہے ہو۔ "جاوید صاحب مسكرائے۔ "تم لوگوں نے شاید عثمان كی بات پر غور نہیں كیا۔ تصویر تو واقعی پہاڑی علاقے كی ہے، لیكن اصل غور كرنے والی چیزان پہاڑوں كے اندر ہے ہوئے مكانات ہیں۔ "

"سر، بہاڑوں کے اندر بھی کوئی مکان بناتا ہے کیا؟" بیز نکتہ نوید نے اُٹھایا تھا۔
"بی نصور تمہارے سوال ہی کا توجواب ہے۔"
"سر، آپ ہی بتا ہے ، بی تصویر کہاں کی ہے؟" عثمان نے کہا۔
"ذراسو چوتو سہی کن لوگوں نے اپنے گھر پہاڑوں میں بنائے تھے۔"
"سر.....سر!" نعمان نے بے اختیار ہاتھ کھڑا کردیا۔" سرکہیں اس تصویر کا تعلق تاریخ سے تونہیں ہے؟"

"بالكل درست سمجھاتم نے نعمان ـ "جاويد صاحب نے كہا۔
"تو پھريہ تصوير ہمارے علاقے كى نہيں ہوسكتى ـ "نعمان نے پر جوش انداز ميں كہا۔
"شھيك كہاتم نے ـ "
"شعيك كہاتم نے ـ "
"سر،اب مجھے ياد آگيا ـ "نعمان بولا ـ "ميں نے اپنی باجی سے ایک الیی قوم كی

## ثمود کی تباهی

کہانی سی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کیا کرتی تھی، کہیں بیا تھی کے گھروں کی تصویر تونہیں ہے۔''

"شاباش نعمان! تم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔" جاوید صاحب نے نعمان کی ذہانت

کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔

"بے واقعی اُسی قوم کے مکانات کی تضویر ہے، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں، جب کہ ان مکانوں کو بنانے والے اور ان میں مکانوں کو بنانے والے اور ان میں اسٹے والے اللہ کے عذاب کی زد میں مکان بھی اُنھیں اللہ کے عذاب سے مکان بھی اُنھیں اللہ کے عذاب سے مناب کی خیاب سے مناب کی خیاب سے مناب کی شہیا سکے۔"

"سر، بيكون سى قوم تقى ؟"عثان نے سوال كيا-

" بچو! ذرا بتا ہے تو، یہ کون سی قوم تھی۔ "جاوید صاحب نے اُلٹا بچوں سے سوال کر دیا۔ سب بچے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ لیکن وہ جان نہ پائے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ بالآخر نوید بولا: " سر، پلیز آپ ہی بتا دیجے نا۔ ہمیں اس بارے میں بالکل معلومات نہیں ہیں۔"

''یہ توم، قوم شمود تھی۔ سیدنا نوح علیہ کے ایک پوتے کا نام شمود تھا۔ شمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان حِنجو نامی مقام پر آباد ہوگیا جے مدائنِ صالح بھی کہاجا تا ہے۔' سرجاوید نے بتایا۔ ''سر! آپ نے کیا فرمایا، تبوک …… بینام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔' ''سر! آپ نے کیا فرمایا، تبوک …… بینام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔' ''ہاں بھٹی! نبی کریم مگا گئے اپنے صحابہ کرام شکا گئے کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے سے میں بہت تکلیف دہ سفر تھا، اس غزوے کے لیے تو صحابہ کرام شکا گئے نے بڑھ کر اپنا مال پیش کیا تھا ……سیدنا ابو بکرصدیق ڈاٹھ کے کا سارا ہی سامان اُٹھا لائے تھے۔''

''جی ہاں بالکل!اب یاد آیا....تو قوم شمود تبوک اور حجاز کے درمیان واقع حدث نامی بستی میں رہتی تھی۔''

''بالکل، حجاز کے بارے میں تو آپ لوگ جانے ہی ہیں۔ مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقت ور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کران میں گھر بناتے تھے، ان پرعمدہ نقش ونگار بھی بناتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انھیں سرسبز زمین بھی دی تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی۔ پھل دار اور سابیہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے۔ جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے۔ کھانا پینا بے حساب تھا۔ انھوں نے بھی بھوک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ طاقت وراتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے۔

#### ثمودك تباهى

پھر بہ قبیلہ اس قدر طاقت ور ہوگیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے۔ قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔

اللہ تعالی نے آئیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن انھوں نے کیا کیا، اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو بنوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہوگئے، دنیا میں کھو گئے۔ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وفت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے، طاقت ور کمزور پرظلم کرنے لگا۔ مطلب ہے کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مجانے لگے۔

انھوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ بتوں کی بوجا کی، ان کونفع نقصان کا مالک بیجھنے گئے۔ بچوا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کی بچو! اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کی



## ثمودكى تباهى

عبادت کرنے لگیں، زمین میں فساد مچانے لگیں تو وہ ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انھیں سخت ترین عذاب دے گا، لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھی جناجب تک کہان کی طرف اپنا کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے، جوانھیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِيْنَ حَتَّى نَبُعَثَ رُسُولًا ﴾

'اورہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ جھے دیں۔' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اضی میں سے سیدنا صالح علیہ کو نبوت عطا فر مائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی سیدنا صالح علیہ بہت نیک تھے۔ سچائی اور امانت کے اعتبار سے مشہور تھے ،انھوں نے بتوں کی بھی بھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ہے:

'صالح علیہ اے کہا: اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تہمارا کوئی معبود نہیں۔ اُسی نے تم کوز مین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس سے مغفرت مانگواور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرارب نزدیک (بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا بھی ہے۔'

آپ کی قوم نے آپ کا بیہ پیغام سنا،لیکن ان پرکوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک الیمی قوم خصی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انھیں گمراہ کر دیا تھا۔سیدنا صالح علیہ اللہ کی باتیں سن کر انھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بیہ باتیں انھیں بہت عجیب لگیں۔ آخروہ بولے:

'اے صالح! اس سے پہلے ہم تم سے کی طرح کی اُمیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم

کوان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہوجن کی ہمارے برزگ عبادت کرتے

آئے اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواس میں ہمیں شخت شک ہے۔

سیدنا صالح علیہ نے ان کی بات س کرزم انداز میں کہا:

'اے میری قوم! جھلا دیکھوتو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا

اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافر مانی

کروں تو اس کے سامنے میری مددکون کرے گا؟'

سیدنا صالح علیہ نے انھیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی ونقلی ولائل کے ذریعے سے

انھیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ انھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا کرنے کی ترغیب ولائی۔



قرآن مجيدن السمضمون كوسيدنا صالح عَليْدً كى زبانى يول بيان كيا ہے:

انھوں (صالح علیہ ا) نے کہا: اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سواتہ ہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کوزمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا ، سواس سے مغفرت مانگواور اس کے آگے تو بہ کرو۔ بے شک میرار بزدید (بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا بھی ہے۔ "
یہ تمام باتیں س کربھی ان کے دل ایمان سے دور رہے، انھوں نے سیرناصالح علیہ اسے کہا:

المم پرکسی نے جادوکر دیا ہے۔

غرض انھوں نے آپ کی دعوت کو محکرادیا، کہنے لگے:

' بھلا ایک آ دمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوائلی میں پڑگئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے۔ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔'

ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجودسیدنا صالح علیدہ برئے صبر اور برد باری ہے آخیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، کیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہا:

مم جادوزده بو-

سیدناصالح علیا نے اپناکام جاری رکھا، جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آرہے تو انھوں نے ترکیب ہے انھوں نے ترکیب یہ انھوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کوجھوٹا ثابت کر دیا جائے۔"

## ثنودكى تباهى

"سر! بھلاوہ اللہ کے نبی کوجھوٹا کیسے ثابت کر سکتے تھے۔" نعمان نے کہا۔ "بالكل نبين! بيان كى بهت بردى بحول تقى فيرانحون في سيدنا صالح عليها سي كها: الرنوسي ميوكوني نشاني ليآء ان كامطالبه من كرسيدنا صالح علينا نے فرمايا: "مح كى نشانى جائے ہو؟ جواب میں انھوں نے کہا: الم مشوره كركيمين بناتے بيل، اب ان کافروں نے مشورہ کیا۔ انھوں نے طے کیا ، ان سے ایما مطالبہ کیا جائے جس کو بیہ پورانہ کر عيس، آخروه الن سے بولے: الے صالح (علیہ)! کیا آپ کارب ہر چیز پ سيدناصالح عليهان فرمايا: إل! بال ان کے ایک سردار نے کہا: اليما تو پرايز رب سے کهو، ال سانے والی چٹان سے اوٹی برآمد ہوجائے تو ہم آپ يرايمان كي آكيل كي

سیدنا صالح علیتی ان کا مطالبہ س کرفر مایا:

'محک ہے، اگر ایسا ہوگیا تو کیاتم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟'
جواب میں وہ بولے:

اللا الكل الهم وعده كرتے ہيں۔

یہ بات طے ہوجانے کے بعد سیدنا صالح علیا نے پہلے وہاں نماز اوا کی۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالی نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان کو حکم دیا، چٹان کو حکم دیا، چٹان کو حکم دیا، چٹان کو حکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم شمود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھر ہے تھے، اس کو پھٹے دیکھ کرخوف زدہ ہوگئے اور پھر جب انھوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نگلتے دیکھا تو ان کی جیرت کا کوئی ٹھکانا نہ رہا، اونٹنی آ ہتہ آ ہتہ باہرنگل آئی۔ وہ بالکل و ای تھی جس قتم کی اونٹنی کا انھوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آگھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے پھے جدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پرایمان لے عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے پھے جدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پرایمان لے آئے، لیکن اکثر گراہی پرائے ان جے۔''

"اُف توبه! کس قدر بے وقوف لوگ تھے۔" کی بچے بول اٹھے۔
"کو بچے بول اٹھے۔
"کو بیال اور کیا ۔۔۔۔ خیر! جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے توسیدنا صالح علیہ اِن سے فرمایا:

'یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگرتم نے اس کے ساتھ مُراسلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔' سیدنا صالح علیہ اس خطاب کوسورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے:

## شمودكى تنباهي

'تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ، بیاللہ کی اونٹنی تمہارے باس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ، بیاللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اس کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اس کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اس کو اللہ کی نیت سے مت پکڑنا، اور اگرتم نے ایسا کیا تو تمہیں درد ناک عذاب پنچ گا۔'



ابغورطلب بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی عام اونٹنوں کی طرح تو تھی نہیں، وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے عزت بخشی تھی۔اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک دوسری جگہ فرما تا ہے:

مزت بخشی تھی۔اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک دوسری جگہ فرما تا ہے:

میں اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ

کی زمین میں (جہاں جاہے) کھائے۔' اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قوم شمود لیتی تھی۔سیدناصالح علیہ اِن سے فرمایا:

'اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرا دن تمہارے پینے کا ہے۔' چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی ، اور سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی ، دوسرے دن وہ لوگ پانی لیتے۔جس دن وہ پانی پیتی ، اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہوجا تا۔'

سیدنا جابر بن عبدالله طافی سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْ جب مقام حِجُو سے گزرے تو فرمایا:

'معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ (افٹنی کی صورت میں) ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے بانی پینے تقی اور وہ اس کا دودھ بیتے تھے۔''

" بھی واہ!" نعمان بول اٹھا۔ باقی بچمسکراد ہے۔ "سیدنا صالح عالیّلا نے ان سے ریجی فرمایا:

'اورتم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تہ ہیں پکڑلےگا۔' چند دن گزرنے پراونٹنی نے بچے کوجنم دیا، اب جھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔''

" بحصى واه! "اكك بجد بول الفار

"ہاں! مقررہ دن وہ اپنی مال کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزرگئی، ایک دن وہ کا فرسر دار جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کھڑے ہوکر کہا:

'آخریہ حالت کب تک رہے گی، ایک
دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن بداونٹنی
پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن
پانی سے محروم رہتے ہیں، کیا تہہیں بیہ
صورت حال پندہے؟

تمام سردار یک زبان موکر بولے:

الم میں سے کی کو بھی بیصورت حال

لينرنيس

الكين اس كاحل كيا ہے؟ اكي بولا۔

ان مين ايك سردار كانام قِدَاربن سالِف

تھا، اس نے جویز پیش کی:

' ہم اونٹی کو کھیتی اور پانی سے دور کردیے ہیں۔ ' بہ کسے ہو گا بھلا! ' سب بول اٹھے۔

قِدَار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا:

"تب پھراس کا حل ہے کہ ہم اسے ماردیے ہیں۔

## ثمودكي تناهي

بيسردار بردا ظالم، دليراور بدبخت انسان تفاءقوم ثمودك بال اس كابردامقام ومرتبه تھا۔اس کی بات مانی اور سلیم کی جاتی تھی۔اس کے بارے میں سی بخاری میں روایت ہے سیدنا عبدالله بن زمعہ والله بیان کرتے ہیں کہرسول الله منافیظم نے خطبہ کے دوران اونی کا اورات في كرنے والے كاذكركيا اور فرمايا:

"اسے قل کرنے کے لیے ایک ولیرسروارا تھاجس کی بات مانی جاتی تھی ي (قريش شل) ابوزمعه ب

قِدَار کی تجاویزس کر چندسردارڈرے، انھوں نے کہا:

"كبيل صالح كى بات ثابت نه بهوجائے اور بهم يرعذاب نه آجائے۔

قِدَار في انكار شي سر بلايا اوركها:

العال (نعوذ بالله) جھوٹا ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ بلٹ جائیں۔دوسری بات سے کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے بیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔ آخر كارانهول نے اونٹی کوئل كرنے كايروكرام طےكرليا۔"

"ياالدرم-"عثان نے كانى كركہا۔

"اس فدر ظالم تنظے وہ لوگ، اللہ کی اونٹی کوئل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔'' بچوں نے افسوس کے انداز میں کہا۔

"وه ظالم ہی نہیں بدبخت بھی تھے۔سیدنا عمارین یاسر پھٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله على والله الله على والله الله على والله الله على والله الله مناول كرسب سے زياده

بدبخت كون ہے؟ انھوں نے عرض كيا: بى بال! بتائے۔ نى كريم مَنْ الله الله فرمايا: دو تعفی ہیں۔ایک تو شمود کا وہ سرخ فام آ دی جس نے اوٹنی کول کیا تھا اور ایک وہ جو تھے،اے علی! اس جگہ (سریر) ضرب لگائے گا، حس سے یہ (داڑی) تر ہوجائے گی۔ ہاں تو بچو! انھوں نے مطے کیا کہ اوٹنی کی ٹائلیں کاٹ دی جا کیں تا کہ وہ کنویں تک نہ بی سکے اور ان کا پانی صرف اٹھی کے کام آئے اور اٹھیں پانی کی باری کا انظار نہ کرنا یڑے۔اس کرے کے کیے نوسٹک دل لوگ آگے آئے۔" "آپ کا مطلب ہے، انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹی کوئل کرنے کی تھان لی۔" "بال بچو!" جاويد صاحب نے ال کی بات کی تائيد کی۔ "أف! كس فتدر سخت دل تصوه لوك " كي يج بول لے "وه بهت فسادى اورشرارتى بهى تصے، الله تعالى نے ان كا ذكر ان الفاظ ميں فرمايا ہے: اورشم میں نوشخص تھے جوزمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں

فیرتو وہ نو کے نو اندھرے میں نکے۔ ہرایک کے ہاتھ میں تلوار، تیراور نیزے

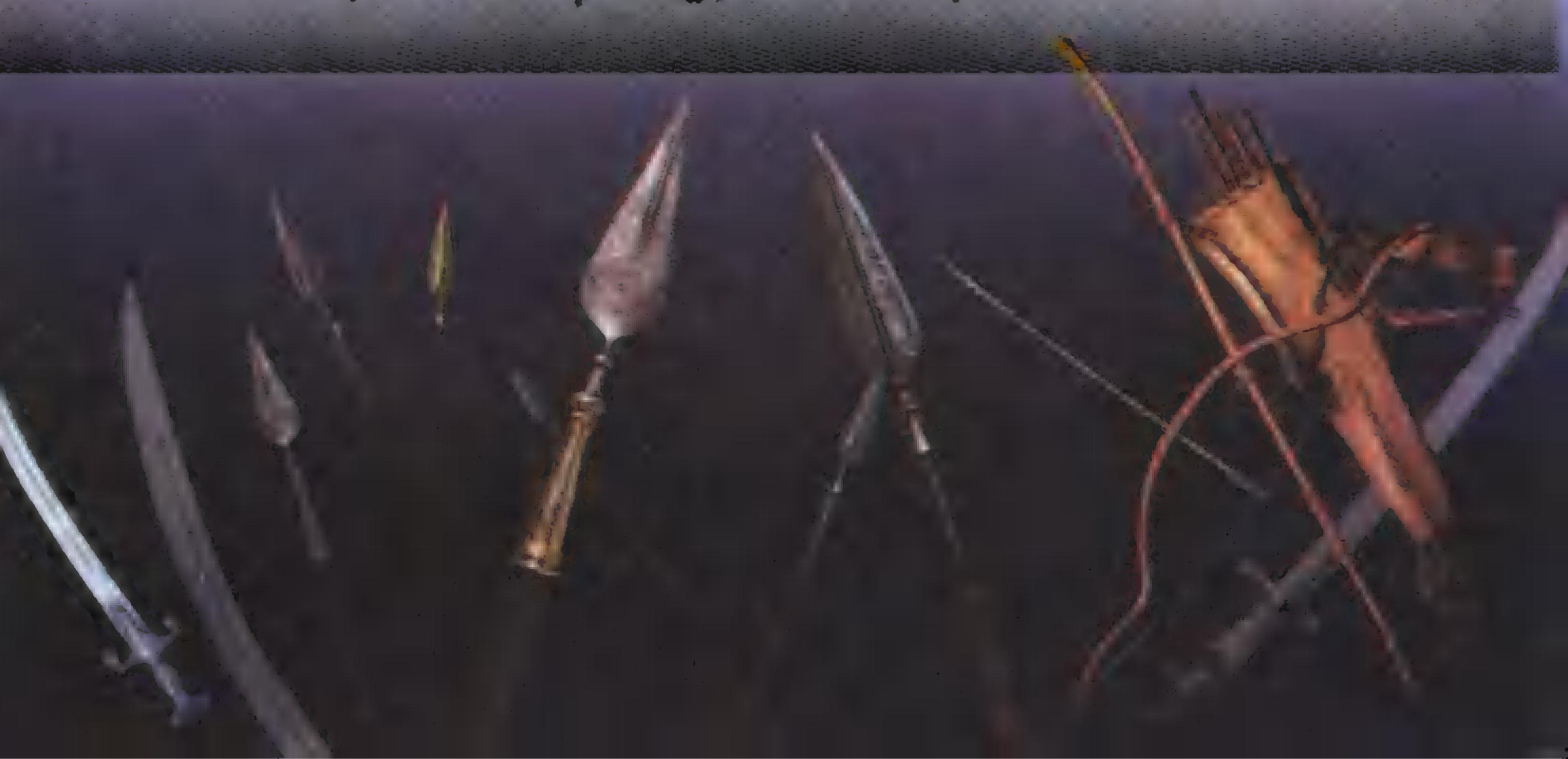

## ثمودكى تباهى

سے واپس آرہی تھی، قِدَار نے آئے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی، اس نے ایک تیراؤٹنی کے طرف سے واپس آرہی تھی، قِدَار نے آئے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی، اس نے ایک تیراؤٹنی کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف بھینکا۔ وہ اس کے پاؤس پر لگا، تیر کھا کر اؤٹئی زمین پر گرگئ، وہ زور سے بلبلائی۔ اس کا بچہ ماں کی بلبلا ہٹ من کر ڈرگیا، اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے ساس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تر پی اور مرگئی۔

اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ تین بار بلند آواز میں بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ او جب
یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت مگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا:
''تم نے اس اونٹنی کوئل کر دیا، کیا میں نے تہہیں اس کے تل سے ڈرایا



نہیں تھا، کیا میں نے تم سے کہانہیں تھا کہ اسے بُر بے اراد ہے سے نہ کیڑنا؟ ابتم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔'

چنانچہ سیدنا صالح علیہ انھیں تھم الہی سے تین دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا:

﴿ تَمَتَّعُواْ فِیْ دَادِکُهُ تَکُتُهَ آیاً مِر طَ ذَلِکَ وَعُلَّ عَیْدُ مَکُنُوبٍ ﴾ ابتم تین دن تک اپنے گھرول میں فائدہ اٹھاؤ۔ یہ وعدہ جھوٹانہیں ہے۔'
اب بھی انھوں نے سیدنا صالح علیا کو جھوٹا خیال کیااور اونٹنی کے ساتھ ساتھ انھیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کرلیا۔ انھوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر جملہ کریں گے انھیں اور ان کے گھر والوں کو قت کر دیں گے، جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے انھیں اور ان کے گھر والوں کو قت کہ انھوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود ان سے قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انھوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود سے قبل آن جمید میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

'انھوں نے کہا: عہد کرو کہ ہم رات کواس (صالح) پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح (عَلِیْشِ) کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سے ہیں۔'

جن افراد نے سیدنا صالح عَلِیّا کوشہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر بچر برسا کر کچل

و الا اور تباه كرويا ـ

جب مہلت کا پہلا دن یعنی جعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہوگئے۔ جیسے سیدناصالح علیہ ان فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انھوں نے کہا: 'مہلت کا ایک دن گزرگیا۔' جب دوسرے دن یعنی جمعة المبارک کی ضبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہوگئے۔ شام ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہوگئے۔ شام ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہوگئے۔ شام ہوئی تو انھوں نے کہا:

'مہلت کے دو دن گزر گئے۔' جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہوگئے۔شام ہوئی تو انھوں نے کہا: ' مہلت تو ختم ہوگئے۔' جب انوار کی صبح ہوئی تو انھوں نے خوشبولگائی اور تیار ہوکر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے گئے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انھیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ



## ثمودك تباهى

ہی نیچے سے زلزلہ آگیا جس سے ان کی رومیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح کھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعدز مین پرمٹی كے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجيد ميں الله تعالى نے قوم شمود كى تبابى كا نقشہ يول تھينچا ہے: اور شمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کھھ دن تک فائدہ اُٹھالو۔ لیکن انھوں نے اپنے رب کے علم سے سرتھی کی جس پر انھیں ان کے ویکھتے ویکھتے تیز و تندکڑا کے نے ہلاک کر دیا الیس نہ تو وہ کھڑے ہوسکے اور نہ بدلہ ہی لے سکے۔ الله تعالیٰ نے ان کواس طرح ملیامیٹ کردیا، گویا کہ بھی وہ ان گھروں میں ہے ہی

اس طرح قوم شمودا بيغ فرور وتكبر اورحق كوتتليم نه كرنے كى وجدسے تباہ وبربادكر

وفی ثمود إذ قبیل لهم تمتعوا حتی حین و فعتور عن الم







طافت، كى البيهة دى كو ملے تواكب نعمت برے کو ملے تو ایک نشہ ہے ایبانشہ جوسر چڑھ کر بولتا ہے .....اور آ دی کوفساد کی طرف لے جاتا ہے جوافراداورقوميل طاقت دين والے كى شكر گزار ہوئيں وہ تاریخ میں نیک نام تھہریں اور جنہوں نے ناشکری کی بربادی اور ہلاکت نے انھیں اپنی لیبٹ میں لے لیا قرآن مجیدان کے مث جانے کی خبرہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ان سرکشوں، نافر مانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہوجائیں نعمت ملنے یر، اُس ذات یاک کاشکرادا کریں بیکہانی .....ایک نافر مان قوم کی تناہی کی کہانی ہے جس میں نفیحت بھی ہے، اور عبرت کا مقام بھی ان کے لیے جوصراط منتقم کوائی منزل

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.come/urduguru



